



#### بيرطريفت واكترفضيل عياضاي حكر كوشه يتنخ القرآن سيدرياض صاحبزاوه علامه ظفرالحق بنديال شريف فخرالسادات سيعنابيت الحق شاه راولينثري سينخ الحديث منت محدالوب بزاردي هرگ بور سردار سيدضيا إلتدشاه كيلاني خبر لورسناره مينخ الحديث بيرسائيس غلام رسواقاتي ... سركودها علامت مخترعا بدجلالي علامه الطاف الرحمن في ق .....اوكارُه بإكبين شريف بير سيدر ضاحسين اجميري ... كوجرانواليه علامه ذكاء التدرضوي مفتى طارق محمود نقشبندي ... گوجرخان بروفيسر لعقوب رضوي ملتان مولانا حافظ سعيدا حمرضوي .... انگ

## مدير) فراسر علامه فراسوي مولانا می مختاری معاون غلام سين عرفاني مولانا تحكر منفق قادري اشاعت انچارج انچارج آفس اليحان طايرعوفاني

## ترسل زرخط وکتابت مرکزی دفتر متصل جامع مسجد حلالی

خيابان اقبال بمكش كالوني ويرود مائى راوليندى

E-mail: charyar.e.mustafa@gmail.com www.charyar.e.mustafa.net

Mobile: 0333-5170513

# بهت شورسنته سختے بہلویں دل کا کی راولینڈی کی گفتر ہوں کا کی گرامی کی ساجزادہ محمضا الحق قادی دفوی کی ساجزادہ محمضا الحق کی ساجزادہ محمضا کی ساجزادہ محمضا سنجوں کی ساجزادہ محمضا کی ساجزادہ کی ساجزادہ محمضا کی ساجزادہ کی ساجزادہ محمضا کی ساجزادہ محمضا کی ساجزادہ محمضا کی ساجزادہ کی ساجزادہ محمضا ک

ر ہا ہے وہاں رافضیت کی زبان اسیخ منہ میں کے لوگول کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں میں بھی مصروف مل ہے ذیات فی ثیاب کے مطابق سنیت کا لبادہ اوڑ سے رافضیت وتفضیلیت کی قصل بردی تیزی سے کاشت کررہا ہے۔ گزشتہ چندسالوں ہے عبدالقادر شاہ میٹے بھاٹوی اور زاہد حسین شاہ حال مقیم ہو کے مسئلہ افصلیت سیحین، مسئلة استعال ومطيدالسلام ولغير انبياء اور ويكرمتعدد مسائل میں اہلِ سنت کے اجماعی عقائد ونظریات کومتنازعہ بنانے کے ساتھ ساتھ اہلی سنت کے شعار "و تعرف محقیق حق جاريار على مردى شدومه سے خالفت كرر ہے ہيں اور اسیے حواریوں کے ذریعے بیاث قائم کرنے کی سعی لاحاصل كررے ہيں كہ حق جاريار كہنے سے باقى صحاب كرامهرضي التعنهم الجمعين كاحق سے اخراج موجاتا ہے۔ ان کی بیرالٹی منطق تب درست ہوئی کہ جوابِ تعرہ ' صرف جاریاری "موتا۔ نیز اگراییا ہی ہے تو پھر جواب ويجيئ كه "في من ياك" كين سي كيابا في تمام تن بشمول انبياء كرام عليهم السلام باك ندربين محي عشرة مبشره كبنے سے كيا باقى صحابة كرام رضوان التعليم الجمعين جنتی ندمانے جائیں کے اور 'محدرسول اللہ' کہنے سے کیا باقی رسولوں کی فعی موجائے گی؟

مجھی کہا جاتا ہے کہ تن چاریار کہنے سے یا بغض اہل بیت
کی ہوآتی ہے یا بغض صحابہ کی۔اگر خلافت کے اعتبار سے
کہتے ہوتو حق بنج یار کہونتا کہ خلیفہ پنجم سیدنا امام حسن مجتبی
رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوں اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اجمعین کے اعتبار سے کہتے ہوتو حق سب یار کہوتا کہ سب

000000000000

حق اور باطل کی جنگ انسان اول ابوالبشر سیدنا آدم علی مینا وعلیہ الصلا ہ والسلام کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہوگئ تھی بلکہ بیہ کہنا بھی درست ہوگا کہ علمبردار حق سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلو ہ والسلام کا وجو دِ مسعود بعد میں تخلیق ہوا اور علمبروار باطل ابلیس تعین کا وجود پہلے بنایا گیا لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ابلیس باطل کاعلم لیے جب بھی اور جہاں بھی میدان کارزار میں اتر ااسے منہ کی کھائی پڑی۔ اپنی تمام تر چالوں اور حیلہ سازیوں کے باوجود وہ اہل حق سے پیپا جوتار ہااور دُم د ہا کرمیدان سے بھا گارہا۔

کون نہیں جانتا کہ باطل نمرود کی شکل میں آیا تو سیدتا ابراہیم خلیل اللہ اللہ اسے، فرعون کی شکل میں آیا تو جہل کی صورت میں آیا تو جان کا تنات حبیب کبریا احمد مجہل کی صورت میں آیا تو جان کا تنات حبیب کبریا احمد مجہل کی صورت میں آیا تو جان کا تنات حبیب کبریا احمد مجہل کی صورت میں آیا تو سیدتا امام حسین شہید کر بلا من اللہ تعالی عنہ ہے، اکبر کی صورت میں آیا تو حضرت میں آیا تو امام مصلی کی شکل مجددالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اساعیل دہلوی کی شکل میں آیا تو امام استعمان علامہ تھی علی میں آیا تو امام استعمان علامہ تھی علی نائوتوی کی صورت میں آیا تو امام استعمان علامہ تھی علی خان قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے اور قاسم نائوتوی، رشید خان قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے اور قاسم نائوتوی، رشید تائویی، نائوتوی اور مرزا غلام احمد خان کی صورت میں آیا تو امام احمد رضا قادری رہیا تھی خان کی صورت میں آیا تو امام احمد رضا قادری رہیا تھی حد میں آیا تو امام احمد رضا قادری رہیا تھی حد میں آیا تو امام احمد رضا قادری رہیا تھی حد میں آیا تو امام احمد رضا قادری رہیا تھی حضرت امام احمد رضا قادری رہیا تھی حد میں آیا تو امام احمد رضا قادری رہیا تھی حس تا کھائی۔

دورِ حاضر میں باطل جہاں اور کئی محاذوں پر اپنی کارستانیاں دکھا

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہوں۔ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ اِس اعتبار سے کہتے ہیں نہ اُس اعتبار سے بلکہ ہمارا مدعا ومنشاء اس نعرہ سے رافضیت و خارجیت کا رد ہے۔ خارجی خلفاءِ ملاشہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروقِ اعظم اور سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہم کوتو بائتے ہیں لیکن سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض وعنا در کھتے ہیں۔ہم یہ نعرہ لگا کران کا ردکرتے ہیں کہ چیسے خلفاءِ ملاشہ میں ہیکر عظمت و رفعت ہیں۔ اور دوسری طرف جہارم بھی ہیکر عظمت و رفعت ہیں۔ اور دوسری طرف رافضی صرف سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم کے نام رافضی صرف سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم کے نام ایوا ہیں باقی تینوں خلفاء کے منکر و گستاخ ہیں۔ بینعرہ لگا کر اللہ وجہدالکریم اللہ وجہدالکریم اہلی حق سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم اہلی حق سے ہیں ایسے ہی ان کے امام اور مقتدا فرائس کے امام اور مقتدا فرائس کے امام اور مقتدا فرائس سے ہیں۔

"حق چار بار" کہنے کا مطلب ہیہ ہے کہ بیہ چاروں حضرات حق بیں اور ان کی خلافت کی ترتیب بھی حق ہے اورانبیاءِ کام بیم الماء کے بعد بیسب سے افضل ہیں۔ جہاں تک پانچویں خلیفہ راشد کا تعلق ہے تو ان کے خلیفہ ہونے پرنہ تو کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی ان کو خلیفہ بیل افصل قرار ویتا ہے۔ سب کے نزدیک وہ پانچویں خلیفہ ہیں۔ البندا ان کونعرے میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

رافضیت کے آگہ کا ر اور میکرِ غرورو تکبر عبدالقادر شاہ نے بھی کھی شریف میں 10 می 2009ء کو اس نعرہ کے خلاف خطاب کرتے ہوئے اہلِ حق کوچیلئے کیا تھا۔ اس کا یہ خطاب بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ "مرد کھا۔ اس کا یہ خطاب بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ "مرد کے بخواور 1953ء سے پہلے اس نعرہ کا شوت لاؤ۔ "نیزا پنی کتاب "نعرہ حیوری" کے صفحہ 7 پراس نے لکھا کہ "کتاب "نعرہ حیوری" کے صفحہ 7 پراس نے لکھا کوئی اعلان لاؤ، کسی کتاب سے دکھاؤ" ۔۔۔۔۔ کوئی اشتہار لاؤ، کسی کتاب سے دکھاؤ" ۔۔۔۔۔ "اللہ کافضل ہے چوراس ملکوں میں گیا ہوں کسی نے بھی "اللہ کافضل ہے چوراس ملکوں میں گیا ہوں کسی نے بھی آمناسا منا کرنے کی جرائت نہیں گی۔"

الانکه عبدالقادر شاہ نے خودا پنی کتاب مفی 17 بوت التقلین گیار ہویں شریف کا جواز "کے صفح 17 پر 2003ء میں پیشری ضابط لکھا تھا کہ" گیار ہویں شریف کس نے شروع کی؟ اور کب شروع کی؟ پیدونوں مطلب سے متعلق با تیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جائز کہنے کے مطلب سے متعلق با تیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جائز کہنے کے لیے کب کی کوئی قیر مقرر ہے۔ سوال دراصل ہے کہ جواز اور عدم جواز کی کیا صورت ہے؟ کہنے والا بیکہتا ہے کہ عدم جواز کی بیصورت ہے کہ بینی پاک علیہ الصلاق والسلام کے دور میں نہیں تھی بعد میں کہاں سے خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھی بعد میں کہاں سے خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھی بعد میں کہاں سے ہوئے کہ اس کا جواز ہوں ایک ہوئے کہ جواز اور عدی کے جواز اور علم کے دور میں نہیں تھی ہوتا شرط ہے۔ وہ کتاب لاؤچینے کرتا ہوں ایک بین ہوتا شرط ہے۔ وہ کتاب لاؤچینے کرتا ہوں ایک میں ہوتا شرط ہے۔ وہ کتاب لاؤچینے کرتا ہوں ایک تھی وہ جائز تھی بعد کی چیزیں ناجائز تھیں۔"

ببرحال اس چینج کوایئے وفت کے امام اہل سننت بإسبانِ فكرِ رضاحجة الاسلام علامه پيرسيد محدعرفان شاه صاحب مشهدی مدظله کے ایک ہونہارشا کر درشید شیر ابل سنت مناظر اسلام مفتى أعظم علامه محمد عابد جلالى صاحب نے 22 جون 2010ء کے روز نامہ یا کتان لاجوره روزنامه اذكار لاجوره روزنامه انصاف لاجور اور روز نامه قدامت لا مور میں بیان کے ذریعے قبول کیااور برمكن طريقے سے عبدالقاورشاہ سے رابط كرنے كى كوشش کی اور مناظرہ کرنے کی پیشکش کی ۔ مگرشاہ موصوف تس ہے من مدہوئے اور جیب ساوھ کی۔جب تھیرازیادہ تھ ہواتو مجبوراً 15 ایریل 2011ء کے روز نامہ مسلمان اسلام آباد میں بیان شائع کرایا که "مواوی عابدجلالی اہینے دعویٰ کو قرآن وسنت کی روشنی میں ثابت کرنے کے کیے جگہ و وقت کالعین کریں ہم اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے كے ليے ہر قورم يرآئے كے ليے تيار ہيں۔" اس بيان كے شائع ہوتے بى شير اہل سنت نے 5 مئى 2011ء

بروز جعرات نمازِ عشاء کے بعد داتا دربار لاہور میں مناظرہ منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا باطل کے ایوانوں پرلرزہ طاری ہوگیا اور جیلے بہانوں سے راہ فرار حاصل کرنے کی تک ودوشروع ہوگئے۔ مناظرہ تو نہ ٹنا تھا سونہ ٹلا البتہ شاہ موصوف کونہ آتا تھا سونہ آئے۔ جیرِ اہل سنت کے ہمراہ مفتی مختار علی رضوی ہفتی کا شف اقبال مدنی معلامہ جھرشفیق قادری ، علامہ حافظ فداحسین رضوی اور دیگر درجنوں علاء حق رات گئے تک داتا دربار میں عبدالقادر نامی مخص کا انظار کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھراذان فجر کی دکش آواز نے اہل حق کی فتح کی نوید سنا در بار میں اور پھراذان فجر کی دکش آواز نے اہل حق کی فتح کی نوید سنا دی ہوں داتا دربار کے رہوں دور یوار شیر اہل سنت مفتی دی۔ یوں داتا دربار کے گرنور درود یوار شیر اہل سنت مفتی

5 مئی کی رات بیت گئے۔ پھر راتوں پر راتیں اور دنوں پہون بیتے چلے گئے۔ تا آ نکہ 31 مئی 2011ء کو اسلام آباد ائر پورٹ سے عبدالقادر شاہ کا تکبر سے بھر بور بیان جاری ہوا کہ اگر کسی نے ماں کا دودھ پی رکھا ہے تو آٹھ دن کے اندر اندر شرائط مناظرہ طے کر کے مناظرہ کے لیے آجائے۔ جناب ارشاد فرمارہ سے تھے ''اس بات کی جھے کوئی پریشانی نہیں کہ کون کتنا پڑھا ہوا ہے داڑھی کنتی بڑی ہے اللہ کو منظور ہے لکار کے کہتا ہوں جب وہ میرے بڑی ہے اللہ کو منظور ہے لکار کے کہتا ہوں جب وہ میرے سامنے آئے گا اِس طرح (چنگی بجاتے ہوئے) اگر چند جملوں میں اڑا کے ندر کھ دوں تو مجھے بھی مردنہ کہنا۔''

محمد عابد جلالی کی سن کے کے امین بن کئے۔

شیر اہل سنت تو کب سے انتظار میں ہے کہ شکار ہاتھ آئے۔فوراً اپنے نمائندگان مفتی مختار علی رضوی اور علامہ محمد شخص قادری کو شرا کیا مناظرہ طے کرنے کا فریفنہ سونیا۔ 6 جون 2011ء کو دارالعلوم انوار رضا راولپنڈی میں منعقدہ اجلاس میں جانبین کے نمائندوں نے شرا کیا طے کیس۔شرا کیا جے ہوئیں فقط تاریخ مقرر ہوئی اور شاہ موصوف کے نمائندے پورا زور لگا کر اصل موضوع شاہ موصوف کے نمائندے پورا زور لگا کر اصل موضوع شاہ موسوف کے نمائندے پورا نور لگا کر اصل موضوع مصاب "کھوانے میں کا میاب ہوگئے۔البتہ آئی بات مصاب "کھوانے میں کا میاب ہوگئے۔البتہ آئی بات

ضرورہ جواب بھی ویڈیویس دیکھی اور سی جاستی ہے کہ گران مناظرہ مفتی محمسلیمان رضوی صاحب نے ساتھ یہ بھی کہاتھا کہ موضوع پر مزید گفتگومناظرین کرلیں گے۔ شیر اہلِ سنت کے نمائندگان نے اس صورت حال کو فقط اس وجہ سے قبول کرلیا کہ وہ شاہ موصوف کی فیم کومناظر سے پہلو ہی کا کوئی موقع نہیں دیناچا ہے تھے۔ ان کا مدعا سامنا تو ہو جائے۔ جائے مناظرہ کے حوالے سے عبد القادر شاہ کی فیم کا اصرار تھا کہ مناظرہ کی حوالے سے عبد القادر شاہ کی فیم کا اصرار تھا کہ مناظرہ کی حوالے سے عبد جائے۔ حالانکہ علمی مباحثوں کے لیے مساجد و مدارس سے القادر شاہ کی قبیں ہوا کرتی۔ بہر حال جگہ کا معاملہ کی ون جائے مناظرہ آنجناب کے مرید کے گھر گلزارِقا کہ بہتر کوئی چگہ ہوا کہ مناظرہ آنجناب کے مرید کے گھر گلزارِقا کہ اور اولینڈی میں ہوگا۔

شرائط کے طے ہوتے ہی عبدالقا درشاہ کے حوار بول نے ہروہ دروازہ کھٹکھٹایا جہاں سے مناظرہ رکوانے اور ٹالنے کی امید ہوسکتی تھی کیکن:

النی ہوگئیں سب تدبیریں پچھندوانے کام کیا اور دومری طرف شیرمضطرب تھا کہ کب میدان سکے اور

شكار ہاتھ آئے۔خدا خدا کر كے 13 جون 2011ء كى

شام آئی اور "خق جاریار" والے اہل حق میدان مناظرہ میں جا اترے۔قسمت کی خرابی و یکھتے کہ شاہ

موصوف نے اپی عبرتناک شکست (جواس کے وہم وگمان میں بھی نہ تھی) انٹر نبیث پر براہِ راست دکھانے کاخود

انتظام كرديا\_

شرائطِ مناظرہ لکھواتے ہوئے تو آنجناب کے نمائندگان اصل موضوع بدلوانے بیں کامیاب ہو گئے سے لیکن میدانِ مناظرہ بیں انہیں شیرِ اہلِ سنت کی گرفت سے کون بچاتا "نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن" کا منظر تھا۔ پورے مناظرہ کے دوران موصوف اصل موضوع سے پہلو بھی کرتے ہوئے "دوران موصوف اصل موضوع سے پہلو بھی کرتے ہوئے "دوت چاریان" کی بجائے "دوت میں میں ار" کی بیات کرنے پر اصرار کرتے رہے۔ جبکہ

مطمئن، ہشاش بشاش اور کھلے رہے جب کہ خالفین کے چروں بر ہوائیاں آڑر ہی تھیں۔شرائط مناظرہ کے مطابق شیر اہل سنت کے رفقاء میں سے کوئی بھی نہ بولا جب کہ أدهر سے بھی ایک بولتا تو بھی دوسرا۔ اس طرح اسیے مناظر کی ڈوبٹی مشتی کوسہارا دینے کی کوشش کرتا۔حدثوبیہ ہے کہان کا کیمرہ مین بھی ان کی کمزوری بھانے گیا اور سمجھ کیا کہ خضرت کی چھٹی ہوئی ہے چٹانچہاس نے بھی بولنا شروع کردیا۔ اگراس موقع برز بیرشاه کبوتوی کا تذکره نه كيا حميا توروئدا ومناظره نامكس رب كى - بيموصوف بھى

سنيت كالباده اور هے رافضيت وتفضيليت كى اشاعت و تبلیغ میں پیش پیش ہیں۔ نیز تقیہ کے ان سے خوب آشنا ہیں۔ کوجرخان میں حق حیار بار کا نفرنس ہوتو اس میں بھی خطاب كرجات بين اور "حق جاريار" كي مين ولأل محى وية بن اور راوليندى من "وحق جاريار کے نعرے کورو کئے کے لیے مناظرہ ہوتواس میں جی آ کے آمے تظرآتے ہیں۔ مسئلہ مال کا ہے جدهر سے مل جائے۔دوران مناظرہ بیموصوف عبدالقادرشاہ کی قیم کے اجم ركن يتصاور متعدد مرتبه شرائط مناظره كى خلاف ورزى كرتے ہوئے أسينيں چرصائے ، كلا مكفلائے اور المعصين بحارب بحدك يراد اور بدرياني ، بدكلاى ، بد اطواری اور بدتیندی کا مظاہرہ کر کے اپنی اصلی شناخت كرواتى \_ يفين نه آئے تو مناظره كى ريكارو تك و كي لیجئے۔ ویسے بدکلامی میں ان کے کرو جی بھی پیجھے نہ رہے۔ آج ان کے حواری ڈھنڈورا پیف رہے ہیں کہ بمازيم فكراسلام في مناظره كيدوران نهايت صبرول كامظاهره كيااوراخلاق يسيراهواكوني جمله بالفظ ندبولا ان حصرات کوای جی جی جاری کرده وی وی وی وی مبر دوکوایک محمنشه حمیارہ منٹ اور تینتالیس سینڈ سے ملاحظہ کرنا حاليد جس محض كورياوك مفكر اسلام اور امام ابل سنت "جیے یا کیزہ القاب سے یادکرتے ہیں اور صبروکل اوراخلاق حسنه كاليكير بنائے پھرتے ہيں اس كى زبان ير

حضرت مناظر اسلام شير ابل سنت علامه محد عابد جلالي صاحب نے موصوف کے اسینے بیانات سے واسح کیا کہ وه حضرت سيدتا ابوبكر صديق، حضرت سيدنا عمر فاروق اعظم ، حضرت سيدنا عثان عنى ، حضرت سيدنا ابوسفيان ، حضرت سيدنا امير معاويه ، حضرت منده رضي الله عنهم المعين سميت جميع محابه كے كتاخ بين اس كي "حق سب یار" کا نعرہ لگانے کا البیں کوئی حق حاصل میں ہے۔وہ صرف این رافضیت چھیانے کے لیے اس تعرب كى آ ژاينا جائے بيں ميرابل سنت نے بار باركها كديس کمیدوٹر پر ابھی تمہاری متاخیوں کا ریکارڈ دکھانے کو تیار ہوں۔ مرجیر اہل سنت کے کسی بھی بیان کی موصوف نہ تو ترويدكر سكے اور نہ ہی ثبوت طلب كيا كيونكہ جانتے تھے تال كه كستاخيان توكى مونى بين شيوست ما تكانومل جائے گا اور مندمز بدكالا موجائے كا - يكى وجد عى كدوه بركستانى سامنے آئے ہر بھی دے لگاتے دہے کہ "میرلالیخی بات ہے" "مناظرہ چلنے دیں نال" "بیموضوع سے خارج

دوران مناظره شاه موصوف این منطق دانی کے جوہر دکھانے جلے تو یو کھلاہث میں "دحق جاریار" کی تقدیق کرے ای فکست کا پرواند شیر اہل سنت کے باته تما بيشے ان كالفاظ ملاحظ يجة:

1- جارياركوش كمني من كوئى مضا كفتريس-

2-"حق سب يار" كهنا بمقابله "حق جاريار" كين

3- جاريارسبات والول كيروارين-

ان اعترافی بیانات کے یا وجودرا و مدایت سے دورى رے اور قبول حق سے روكردان عى رسے

مجيرة مجبوريان ربى مول كى يون كونى بيدو فالهيس موتا

بورے مناظرہ کے دوران مناظر اسلام شیر ابل سنت علامه محمد عابد جلالی اوران کے رفقاء کے چیرے مجبورى بناؤ كيول مناظره روك رب بو جب كددوسرى طرف عبدالقادرشاه نے الیں ایج اوکود مکھتے ہی شکر کا کلمہ يرهااورسلسل كهناشروع كردياكه "البيس الفائيس تاكه ہم بھی الھیں' جلالی صاحب جوعبدالقادرشاہ کے مہمان تنصوه الجمى الني جكه يربينه بوئة تصاور عبدالقادر شاه اوراس کے ہمنوا زبیرشاہ کہوٹوی،عظمت شاہ، زاہدشاہ، ڈ اکٹر آصف اور پیرعبدالقادر آف داہ کینٹ یا ہرجانے کے کیے کھڑے ہو مجے۔حالاتکہ بیالوگ اینے ہی کھر میں

حوار بوں نے اسیے حضرت پر دوسری مہریاتی سے کی کہ مناظرہ کے بعد اُسی ممرہ میں بیٹے کر خطابات کیے اور حضرت صاحب كومشوره ويا كدحضرت آب ان مسائل میں نہ الجھیں اور غیر مسلموں کومسلمان بنانے کے متعلق میجیسوچیں۔ دراصل وہ و بے لفظوں میں کہدر ہے ہے کہ آئندہ الی علظی ند سیجیے گا بہآ ہے بس کا روگ جیس ہے۔الیم عبرتناک اور شرمناک تنکست کے بعد اگر ان لوكول مين ضميرنام كى كوئى چيز بهوتى توسمى كومندند وكهاية مریهان و "جورجی کے چورچور" کے مصداق جسن مع منائے جارہے ہیں۔ لیکن و کید کیجئے ان کے جشن بھی " كسياني بلي كميا توسيع" كامنظريي پيش كرتے ہيں۔ بارے موے اور باریر جیت کالیمل چیاں کرنے والے جیتنے والوں جبیالب ولہجہ کہاں سے لائیں۔ کسی نہ کسی کے مندسے بچ تکل بی جا تا ہے کہ عابد جلالی نے بوی زیادتی کی ہے مارے حضرت کو پولنے بی جیس دیا۔ یہاں بر عبدالقادر شاہ کے ان بیانات کی طرف قار تین کی توجہ مبذول كرانا نهايت ضروري معلوم موتاب جواس ف علامه فداحسين رضوي اورهير ابل سنت كومخاطب كرك لندن میں بیٹ کر ریکارڈ کروائے تھے اور انٹرنید کے وريع تشركي تصدار شادفر مات بن "مناظرہ سے بھتے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہوئے

بھی ذکر کرتے ہیں فلاں نے تھرجا کر مناظرہ کیا۔

ایک عالم دین کے حق میں غلیظ گالی اور وہ بھی صرف اس کیے کہ اس عالم دین نے ایک لاجواب کتاب لکھ کر آ بخاب کی رافضیت کا بول کھول دیا ہے۔سیدی اعلیٰ حضرت يريلوى رحمة الله عليه لكصة بين: "الرعالم كواس ليے براكبتا ہے كہ وہ عالم ہے جب تو صرت كفر ہے۔ (قادى رضوبە 129/21)

عبدالقاورشاه كے دست راست زابد حسين شاه كا تعارف کرا دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بیرصاحب بھی شرائط کی خلاف درزی کرتے ہوئے بولنے لگ مے توشیر ابلِ سنت في ان كوآ مَينه وكها ديا۔ انہوں نے كہا كرتم وہى تو ہوجس نے بیکہاہے کہ دنیا میں تھوڑ ابہت جننا بھی گفرآیا ہے وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے اندر بی سے آیا ہے۔ (تعود بالله بتعود بالله)- قارئين محرم! بيرالفاظ عن زايد شاہ کے اس خطاب کے جو بھنگالی دربار میں کیا گیا تھا۔ اس خطاب میں اس محص نے یہاں تک کہا کہناصبی ہنڈرڈ يرسنف (100%) بريلوى بيں۔اس كے ساتھ ساتھ جميع انبياء كرام عليهم السلام كي شان ميس كستاخي كرية ہوئے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمة الله علیہ نے أيك كرور مندؤل كوكلمه بإها كروه ريكار وقائم كياجونبيول سے بھی نہ ہوسکا۔ لاؤٹال انبیاء کی صف میں سے کوئی ایسا \_ پھر کہا کہ ایک ریکارڈ ابھی اور بھی سامنے آنا ہے۔حضور صلی الله علیه وآله وسلم سمیت سی نبی کے دور میں بوری دنیا مع كفرحتم تبيس موسكاليكن امام مبدى آئيس محانوسارى ونیاسے کفر کا خاتمہ کر دیں ہے۔ بیتا ثیر ہے فاطمہ (رضی الله عنها) كودود صكى - (نعوذ بالله من هذه الخرافات)

عبدالقادرشاه کے حوار بول کو بالآخر اینے حضرت کی ہے بی برترس آبی میا که بهارے حضرت سخت مشکل میں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بولیس کی مدد سے مناظرہ رکوا کر البيغ حفزت يراحمان كرديا \_حفزت هيرابل سنت اليس ان اوسے یو چورے تھے کہ کیمرے کے سامنے آکرائی

حضرت سيدنا ايوبكر صديق رضى اللدعنه كوقر ار دسيخ ست باقی صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کی تصدیق کی تفی مہیں ہونی ایسے بی "حق جاریار" کہنے سے باقی صحابہرام رضى الله عنهم الجمعين كى حقاشيت كى تفي تهيس موتى\_ نیز عبدالقادر شاه نے اپنی کتاب "دنعرهٔ حیدری" میں نعرہ حیدری باعلی کے شوت کے لیے دلیل دی ہے لا فتي الاعلى لاسيف الا ذوالفقار اس مين حضرت سيدنا مولی علی الرفضی رضی الله عند کے علاوہ دوسرول کے مرد مونے کا اتکار اور دوسری تکواروں کا اتکارموجود ہے۔اس کے ماوجود اگر دوسروں کی مردائلی کی تفی جیس ہوئی تو نعرہ محقیق حق جاریار میں تو تقی کا کوئی کلمہ بھی موجود تبیں ہے يهال كيسے دوسرے صحابہ كرام كى حقاتيت كى لازم آئے كى عبدالقادرشاه ان دلائل كاكونى جواب ندد ساك يهال ميسوال پيدا موتا ہے كەعبدالقادرشاه بردامنطقى ہے يا امام المناطقة حضرت علامه حافظ عطامحمه بنديالوي چشتي حوار وی رحمة الله علیه برو مطلقی منطقی منطقی جم ان کی مانیس جنہیں سارا زمانہ ملک المدرسین مانتا ہے یا تہاری ما نیس؟ ویکھووہ کیاارشادفر ماتے ہیں:

"ابھی تام نہادمفتی کے اجداد بھی پیدائیس ہوئے ہو لگے كهابل سنت بينعره لكات يتصنعرة تحقيق حق جارياراورب نعرہ اہلِ سنت کی علامت تھی لیکن مفتی مذکور بینعرہ لگانے سے منع کرتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیر بہ باطن راقضی ہے اور تقیہ کے طور پر بظاہر اہل سنت کہلاتا ہے۔مفتی مذکوری مع نعرہ پردیل بیہے کہاس نعرہ سے بیہ لازم آتا ہے کہ جاریار کے سواکوئی سحافی حق پر تہیں۔اس جابل مفتی کو بیمعلوم تبین که بیزنب لازم آتا جنب نعره میں حصر كالكمه بهوتا مثلاً يول بهوتا كهبين حق مكر جاريار، يابيهوتا كهن صرف جاريارين - حالاتكهاس نعره مين حصر كاكوني ابیا کلم جیس علم اصول میں ہے کہ حض کسی کے ذکر سے دوسرے کی فی جیس ہوتی ۔اس نعرہ کا تو صرف بید سخی ہے كهچارياري پرين دوسرےاصحاب كى پرمونى كى

انہوں نے کیا ہوگا مجھے اس سے کوئی اختلاف تہیں کین بدكه ميرے ساتھ كوئى گھر آ كے مناظرہ كرے بيہ پھراس مال کے لال کی میں شکل دیکھنا جا ہوں گا جومیرے کھر میں آكر كے مجھے سے مناظرہ كرے۔ میں بالكل مناظرے کے لیے تیار ہوں۔"

'' میں دوسرے کی وکالت جیس کرتا۔ میں اپنی بات کرتا مول مير عامن جب آئيل كي توآب كولين کوریخ پڑیں گے۔

" آپ ميدان ميس آئيس - آب كوانشاء الله چھٹى كا دودھ

مناظره موجكا باورعبدالقادرشاه كى بيسارى تعليال موا میں بھر چکی ہیں۔سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ اس براس سے زیادہ کیا تبھرہ کیا جائے کہ۔

> بهت شور سنت عظم بهلومين دل كا جو چيرا تواک قطرهٔ خول نه لکلا

آج عبدالقادر شاہ کے حواری اینے حضرت کی تھست کو چھیائے کے لیے اس بات کا برا چرجا کررہے ہیں کہ حص کے قاعدوں کا جواب ہیں ویا حمیا۔ انہیں کون سمجھائے کہ جب اس نے قاعدے بیان کرتے کرتے خودہی "حق جاریار" کے بارے میں کہددیا کدائی میں کوئی مضا کفتہ مہیں ہے اور بیا کہتے ہوئے "دحق جاریار" کہنے کوچھے مان لياكه "حق سب يار" كمنا بمقابله "حق جاريار" کہنے کے زیادہ چے ہے۔ نیز جاریارون کوسب حق والول کا سردار مان لیا اور کون تبیس جانتا که نعرے ہمیشه سرداروں کے بی لگائے جاتے ہیں۔ان اعتراقی بیانات کے بعد اسی قاعدے کے جواب کی ضرورت بی جیس رہ کئی تھی۔ اس کے باوجود شیر اہل سنت نے تفسیر قرطبی سے سورہ نور آیت 33 کے الفاظ وَصَدُق پیدکی تفییر حصرت مولی علی الرئضى كرم اللدوجهد الكريم كالفاظ ميس ييش كى جوارشاد فرتے ہیں کہ ان الفاظ کے مصداق حضرت سیدنا ابو بکر صديق رضى الله عنه بيل - جس طرح وصد ق يه كامصداق

آپ نے جوابال نعر کوشعار اہل سنت بتایا اور اہل من کا ، اعلی حضرت کا اور سب مسلمانوں کا سچا فدجب بتایا۔ ملاحظہ بیجی آپ کے ارشادات عالیہ:

'' بيتعره لگانا جائز اور سخسن ہے اور اہلِ سنت وجماعت كاشعار باوراس كوجومعنى انبول نے بينائے وہ كى سی کی مراد ہیں ہیں اور جار خلفاء مانے سے بیرلازم ہیں آتاكم حصرت المام حسن هي كاخلافت جوان كوتفويض موني تھی اور پھرانہوں نے وہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی الله تارك وتعالى عنه كوتفويض كردى (اس كاا تكارموكيا) تو اس سے بدلازم بیس تا کے حضرت امام حسن کی شان میں کوئی تو ہیں ہے یا بغض اہل بیت۔ بیمعنی ان کی بدخلنی اور بدهماني باوريدكهنا كداكرمراد صحابه بين توحق سب باركبوء یہاں برمراد وہ جار ہیں جو دین کے ستون ہیں اور بیہ حديث بين آباي كه حضور سرور عالم صلى الله تنارك وتعالى عليدوسكم نے فرمايا كه بين علم كاشير جون اور ابوبكراس كى بناء بیں اور عمراس کی دیواریں بیں اور عثان اس کی حصت ہیں اورعلی اس کا دروازه بیل - (مستدالفردوس للدیلی ۱۱ ۲۳۳ دارالكتب العلميه بيروت ، مرقاة شرح مفكلوة ملاعلى قارى اا/٢١١١ مكتبدا مداويد ملتان) حضور نے ان جارول كى محصيص كسى وجدست كى اى وجدست جميس بيمستنبط مواكد تمام صحاب برحق بي اورتمام محاب بهار يسركا تاج بي اور ان کی محبت کا بیمنی تہیں کہ میں اہل بیت سے بعض ہے بلكه صحابه كى محبت اور ايل بيت كى تعظيم دونول آيس ميں متلازم بين دونوں ميں چولی دامين كا ساتھ ہے ايك دوسرے سے جدائیں ہوعتی۔شیعہ عظیم اہلی بیت کا تام ليتاب اور صحاب سي بعض ركفتاب اور خارجي ابلي بيت سيبعض ركهتا باور صحابه كانام ليتاب شيعه لعظيم ابل بیت کا نام لے کر صحابہ سے محقے تو اہل بیت سے بھی محقے

لقينبر 03 صفحة بر 46

نفی نبیں ہے۔ اگراس جاہل مفتی کی منطق تسلیم کر لی جائے تو مفتی جب کلمہ پڑھتا ہے (جررسول اللہ) تو لازم آئے گا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی رسول اللہ نبیں ہے تو اب مفتی اپنی اس منطق کے لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگیا۔ ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے لہٰذا نعرہ تحقیق می جا ریار سے کوئی منافق رافضی ہی منع کرے نعرہ تحقیق می جا بیاری اور نعرہ غوشہ سے بھی مقدم تراور بلند تر ہے ۔

من آنچ شرط بلاغ است باتومی کویم تو خواه از سختم پند کیر خواه ملال

(سیف العطاء مقد ۱۳۱۱ عطاء بندیالوی اکیڈی لاہور)
عبدالقادر شاہ اور اس کے حواری سی بر بلوی ہونے کے
دور بیں۔ ذیل بیس ہم اتمام جست کے لیے مرکز
المل سنت بر بلی شریف کا فتوئی پیش کررہے ہیں۔ اگر یہ
لوگ اپنے دعوئ سنیت و پر بلویت بیں خلص ہوئے تواس
فتو ہے کے منظر عام پر آنے کے بعد نعرہ خفین حق چاریار
فتو ہے کے منظر عام پر آنے کے بعد نعرہ خفین حق چاریار
سنت کو سجو آ جائے گی کہ "خمس" بھی کسی طافت کا نام
سنت کو سجو آ جائے گی کہ "خمس" بھی کسی طافت کا نام
اعلی حضرت، جافعین مفتی اعظم ہند، قاضی القصاۃ فی
الہند، فحر از ہر حضور سیدی تاج الشریعہ علامہ مفتی الشاہ محمد
اختر رضا خان قادری بر بلوی الاز ہری مدخلہ کی خدمت
میں سوال پیش ہوا:

"دنعرہ محقیق حق چار یارلگانا کیما؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا اہل ہیت ہے بخض کی نشانی ہے کیونکہ اگراس سے مراد خلافت تیس سال کی ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے وہ امام حسن ہوتی اس لیے جی پوری نہیں ہوتی اس لیے حق یارکہنا چا ہے اوراگراس سے مراد حضور علیہ الصلاق والسلام کے صحابہ رضوان الله علیم اجمعین ہیں تو حق سب یارکہنا چا ہے۔ کیاان صاحب کے اجمعین ہیں تو حق سب یارکہنا چا ہے۔ کیاان صاحب کے بیاعتراض کوئی معنی رکھتے ہیں یا ہے وجہ ہیں؟"

### 

عابد کو بھی پروال ہے چڑھایا اہل سنت نے

# روسراومن اظرة لصورت ظوم كلام علامة مفتى عابد جلالي

دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے نی کے دین کا ڈٹکا بجایا اہل سنت نے یلا کے جام قرآنی، مٹا کے نقش شیطانی دلول کو نور ایمان سے سجایا اہل سنت نے آیات قرآن سے بھی رسالت کی زبان سے بھی صدافت کا لقب ہر سو ہے بایا اہل سنت نے ادب ازواج واولاد نی کا دین ہے اینا علم حب محاید کا اٹھایا اہل سنت نے حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی سبق زہرا کی عظمت کا بردھایا اہل سنت نے بوبكر وعمر كا بھي، عثان وحيدر كا بھي مشن ان جارياروں كا جلايا الل سنت نے جو يار غار كا وحمن وه خيير كرار كا وحمن نہ کہنا ہم کو تو سے نہ بتایا اہل سنت نے نی کی باک نبت پر جو ہر دم طعن کرتا ہے ہر ایسا مفتری سولی چڑھایا اہل سنت نے روائض کے خوارج کے یہود وخد وفارس کے ضلالت کے قلعول کو ہے گرایا اہل سنت نے

#### بقيرتبر 02 صفيبر 32

متعلق سفیہ 241 کھا کہ ان کا شارفقہا صحابہ میں نہیں ہوتا مقالہذا ان کی روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکا اورخود اس کتاب میں امام شافعی کے اشعار سے استدلال کرکے افضلیت حضرت علی کا عقیدہ خابت کیا اس سے بڑھ کر اور کیا نظریاتی دہشت گردی ہوگی کہ صحابی رسول کے قیاس و رائے کا دخل تو لائق تسلیم واستدلال نہیں اورخودا ہے ہی نہیں بلکہ اپنے بھان متی حوار یوں کو بھی بدلگام کیا ہوا ہے اطفال بناؤ صفحہ 249 پر لکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطفال بناؤ صفحہ و 249 پر لکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کی جمیع صحابہ پر افضلیت کا عقیدہ ایک واضح عقیدہ تھا جو ان حضرت ابو بر کے تلافہ ہیں متفقہ طور پر پایا جاتا تھا۔ صفحہ 253 پر لکھا حضرت الی کو حضرت ابو بر صدیق سے افضل سمجھتے تھے اور امام حسن کا قول وفعل صدیق سے افضل سمجھتے تھے اور امام حسن کا قول وفعل خلفائے راشدین کی طرح شرع میں سندہ جمت کی حیثیت خلفائے راشدین کی طرح شرع میں سندہ جمت کی حیثیت خلفائے راشدین کی طرح شرع میں سندہ جمت کی حیثیت

#### بقينبر 03 صفح نمبر 44

اورخوارج اوردوس بے لوگ بھی سب سے گئے اور
اہلی سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور
جم بیں اور ناؤ ہے عمر سندرسول اللہ کی
بیچی والوں کا اور اعلیٰ حضر سنت کا اور تمام مسلمانوں کا سچا
فرجب ہے ۔ تو بیہ عنی جو ان صاحب نے پہنا ہے بیجے
نبیس بیں اور اس بناء پر اس کونا جائز کہنا ان کا غلط اور باطل
خیال ہے ۔

آن لائن فتوى

www.jamiaturraza.com/live

# وشرومن ظره بصورت منظوم ورث منظوم والمنافع وال

سر عام بت تنكبر كا توڑا عابد جلالی نے خوب بی عبدالقادر كو جھنچھوڑا عابد جلالی نے سب یار کی اصلیت مجھی کردی ہے نقاب چلا کر حق جار یار کا بھوڑا عابد جلائی نے جب کہا نہیں کی مجھی سیناخی ہوش میں عشی کا ڈال دیا اس پر توڑا عابد جلالی نے شکل کی پیٹکار صاف کہتی تھی لوگو مجھے گھر کا نہ گھاٹ کا چھوڑا عابد جلالی نے بھاگئے ہی میں عافیت جانی زبیر وعبد قاور نے لگایا جب زور علم کا کوڑا عابد جلائی نے محم شھینے کو تو مختار ہی کافی تھا اپنا گلا مگر خود اس کا مروڑا عابد جلالی نے قبا علم كي بوئي في القور تار تار ابھی تو تھا ذرا سا نچوڑا عابد جلالی نے عرفان شاہ کے آگے کیسے تھیرے گا وہ محمود جسے کر دیا چند کھوا میں مجھوڑا عابد جلالی نے

